

الك المالية المالية انگائی این کانیا

حضرت امام شاه ولى الله د بلوي حضرت على مُرتضَلّى رضى الله عنه مولاناعبدالمأجددريا آبادي 5- يوسف ماركيث غزني سريث أردوباز ارلامور فون: 7241778

### جمله حقوق محفوظ ہیں

#### بهم الثدارحن الرحيم

#### ديباچه

''اربعین یعنی ۴۰ حدیثیں رسول کریم عطیقی کی ،حفظ کرنے دوسروں کوسنانے اور اُست میں ان کی اشاعت کی فضیلت خود حدیث ہی میں ایسی بیان ہوئی ہے، کہ کہنا چاہئے کہ ہرمحد مث بلکہ تقریبًا ہر عالم جلیل القدر کو تمتًا اِس کی پیدا ہوگئی کہ وہ کوئی نہ کوئی اربعین (چہل حدیث) اپنی یادگار چھوڑ جائے۔

علم وگمل دونوں سے تھی مایہ اِس بیناعت کے نصیب استے کہاں تھے،اس کو چہ گیاتو
اسے ہواہی نہیں گئی ۔ فن حدیث کی ابجد سے بھی اُسے مس نہیں ۔ بیسعادت اُس کے
صفے جی آتی بھی تو کیسے آتی الی ناممکن چیز کی تمنا بھی دل نے ندی ۔
کے جی آتی بیک ایک دن کیا دیکھا ہوں کہ اِس کے مایہ نازنخر المتاخرین حضرت
سناہ ولی اللہ وہلو گی کی مرتب کی ہوئی اربعین چھی چھیائی اور اُردو میں ترجعہ کی ہوئی العین چھی جھیائی اور اُردو میں ترجعہ کی ہوئی العین تھی کے مایہ نبوی کا کوئی سابھی مجموعہ ہوتا کے
نظروں کے سامنے موجود ہے مختصر مہل اور بلیغ حدیث نبوی کا کوئی سابھی مجموعہ ہوتا کے

ے بہر حال سراور آئھوں پر رکھنے کے قابل تھا چہ جا نکہ جوشاہ صاحب دہلوی جیسے 1 مُبقر وصاحب نظر کا انتخاب کیا ہوا ہو۔ دل لوٹ ہو گیا اور جی نے کہا کہ رحمتِ الٰہی نے بلا كاوش وتعجب راوكيسي آسان كردى! مولادين يرآتا الموتوچير پياژ كرديتا ہے۔ بير کہاوت ایسے بی موقع کیلئے ہےاب ای اربعین ولی اللّبی کوا بنائے۔ترجمعہ کی زبان يدُ الى بوچكى ب،ال كوذرائع سانج ين دُ صالح اورشر ح وتوضيع كے نام بے كھ سطریں بردھائے ، پھیلائے۔اس حاصل جمع کوانے نام سے شائع سیجے ، اور اس طرح اینالهو بها کرنبیس، دوسرول کالهواین انگلیول میں لگا کراپنانام بھی شہیدول میں لکھوائے ۔ عجب کیا کہ مالک کی کریمی اس ادنیٰ ملابست کو بھی درجہ قبول وسر فرازی دے دے۔ اور مٹی کے ڈھیلوں کوسونے کے ڈیوں کے مول فریدے، اور چور وروازے ہے مس آنے دالے ایک اربعین کے خادم کو بھی صاحب اربعین کی رفافت نصیب کر دے اہمارے نی اُمی علاوہ اینے سارے روحانی کمالات اورمعنوی بلنديوں كے زبان وادب كانداق بھى نہايت اعلىٰ ويا كيز در كھتے تھے آ بے كا كلام سراسر بلاغت نظام تھا۔ اور بعد قرآن مجید کے پھرجس کلام کو بلیغ ترین کہا جاسکتا ہے وہ قرآن لانے والے بی کا ہے۔اس کا ایک بلکاسانمونہ خود یمی اربعین ہے کیسی کیسی وسیع وبلند حقیقتوں کے دریا کو دورو جار جارلفظوں کے کوزیس بند کر دیا ہے! نطق نبوی کے یہ جواہر پارے اپنے کمال ایجاز وبلاغت کے لحاظے اس قابل ہیں کرزبان میں منزب المثل ہن کر دہیں اور ان ہیں ہے متعدد تواب بھی یہ مرتبہ حاصل کر بچے ہیں۔
حضرت شاہ صاحب وہلوی کا سال وفات م 1176ء ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی چہل حدیث کی ترتیب اس قبل ہی ہوگی۔ اس کے تقریبا سوسال بعد 1838ء جہل حدیث کی ترتیب اس قبل ہی ہوئی ہوگی۔ اس کے تقریبا سوسال بعد 1838ء میں اس کا ایک اُردوتر جمہ حضرت سیّدا حمر شہید کے ایک خلیفہ سیّد عبداللہ مرحوم میں اس کا ایک اُردوتر جمہ حضرت سیّدا حمر شہید کے ایک خلیفہ سیّد عبداللہ مرحوم نے کیا ہے۔ اور اب ماہ نامہ الرحیم ہیں مولا ناعبد الحلیم چشتی نے اِس دومرے ترجمہ کو مشن احادیث و تقریح بجنسہ شائع کر دیا ہے۔ اِس بے علم نے متن کو تو تمام و کمال لے مشن احادیث و تقریح بجنسہ شائع کر دیا ہے۔ اِس بے علم نے متن کو تو تمام و کمال لے لیا اور ترجمہ ہیں بھی نظر شائی کی ضرورت بس اتنی ہی رکھی۔ جشنی تو قع سوا سو ہرس گر در حالے کے بعد کی جا بحق تھی۔

عبدالماجددرياتادي

يسم الله الزخر الرحيس

اَمَّا بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلُوةِ فَهٰذِهِ الْرَبُعُونَ حَدِيْثًا مُسْنِدَةً بِالسَّنَدِ الصَّحِيْجِ إِلَى النَّبِيِّ صَكَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبَايِنُهَا يَسِئُرَةً وَمَعَا نِنْهَا كَثِيْرَةً لِيَدُرِسَهَا رَاغِبُ خَيْرٍ رَجَاءً أَنْ يُدُ نِنْهَا كَثِيْرَةً لِيَدُرِسَهَا رَاغِبُ خَيْرٍ رَجَاءً أَنْ يُدُ خَلَ فِي نُصُرَةِ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاءُ مَنْ حَفظ وَالثَّنَاءُ مَنْ حَفظ

مرائی اور در و دمصطفائی کے بعد وض ہے کہ یہ چالیس حدیثیں ہیں سند سیجے کے ساتھ نی ساند یہ میں سند کی طرف متند ان کے لفظ تھوڑے ہیں اور معنی بہت تا کہ انھیں پڑھے خیر کا شائق اس اُمید کے طرف متند ان کے لفظ تھوڑے ہیں اور معنی بہت تا کہ انھیں پڑھے خیر کا شائق اس اُمید کے ساتھ کہ وہ طبقہ علماء میں شامل کر لیا جائے ، نی علیہ الصلوق والسلام کے اس قول کے ساتھ کہ وہ طبقہ علماء میں شامل کر لیا جائے ، نی علیہ الصلوق والسلام کے اس قول کے ساتھ کہ دوہ طبقہ علماء میں شامل کر لیا جائے ، نی علیہ الصلوق والسلام کے اس قول کے سروج ہیں ہے یا در کھیں۔

ترت عربی میں کلام بلغ کی جوایک بیجان بید بتائی گئی ہے کہ خینرُ المکلام شافل وَ ذِلَّ ، بہترین کلام وو ہے جولفظاً مختصر بواور معنی وسیعے۔ وہ شان اس کلام رسول کی بوری بوری ہے۔ اور شاوصاحت نے جوم محدیثیں روایت فرمائی ہیں، وواس معیار پرسوفی صد بوری اُنزتی ہیں۔ بیمی اللہ کے زوج میں

عَلَى أُمَّتِى اللهُ عَنَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

فتیاہے کہتے ہیں جس کی مجھ یو جھورین کے بارے میں سندوستند، ماہرو بینیات۔

الكُوْدِي عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنْ آبِيَهِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَنُجَدِهِ يَحِيٰعَنُ جَدِهِ الْمُحِتِعَنُ عَمِر آبِيهِ آبي آيمن عَنُ آبِيْهِ شِهَا بِ آحُمَدُ عَنْ آبِيهِ رَضِي الدِّينِ عَنْ إِلَى الْقَاسِمِ عَنِ السَّيِيدِ إِنْ مُحْتَمَدٍ ترجی اور أنبول نے زین العابدین سے اور انبول نے اپنے والدعبدالقادر سے اور اُنبول نے اہے دادا کی ے اور اُنہوں نے اپ دادامحت سے اور اُنہوں نے اپ اپ کے چھا الی اليمن سے اور انھوں نے اپنے والدشہاب احمد سے اور اُنہوں نے اپنے والدرضی الدین سے اوراً نہوں نے ابوالقاسم سے أنہوں نے سيدابو محدسے

تحریکا روایت مسلسل ای کو کہتے ہیں۔ اور اس فن کو ہمارے تعدیثی نے جس کمال پر پہنچادیا، اس کی نظیر نہ اُن کے جو ک سے قبل کسی دور پی ملی ہے اور نہ اُن کے بعد کسی دوسرے ذیائے بیل موضین عالم کی بری ہی بری کوششیں اور کا وشیس نیچ ہیں۔ بحد ثین کی اس تعنقن کے سامنے لفظ ' اور'' کا اضافہ اردو پی سلسلے ربط روایت کے افسافہ اردو پی سلسلے ربط روایت کے افسافہ ارکے لئے ہے۔ عربی میں حق من ( 'از' یا 'سے' ) آتا ہے۔ بغیر کسی حق عطف کے۔

عَنُ قَالِدِهِ آلِي الْحَسَنِ عَنْ وَالِدِهِ آلِي طَالِبِ عَنْ أَبِي عَلِيَّ عَنْ وَالِدِهِ مُحْكَمَدِ زَاهِدٍ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي عَلِيَّ عَنْ أَبِوالْقَ السِّعِمَنُ وَالدِهِ أَبِي مُحْكَمَّدٍ عَنْ وَالِيدِهِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَالِدِهِ جَعْفَرَعَنْ آبِيدِ عَبُدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ عَنْ آبِيهِ الْإِ مَاهِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَلِيَّ بَنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وَسَكُم سَكُم اوراً نهول نے الد ابوالحن سے اور اُنہول نے ا بنے والد ابوطالب ہے اور اُنہوں نے ابوعلی ہے اوراُنہوں نے اپنے والدمجر زاہد سے أنہوں نے اپنے والد ابوعلی سے اور اُنہوں نے ابوالقاسم سے اور اُنہوں نے اپنے والد ا بوجمہ ہے اور اُنہوں نے اپنے ہاہے حسین سے اوراُنہوں نے اپنے والدجعفر سے اور أنهول نے اپنے والد عبداللہ سے اور أنهول نے اپنے والد زین العابدین سے اور أنهول نے اپنے والد امام حسین کے اور اُنہوں نے اپنے والدعلی بن الی طالب رضی الله عنهم ہے کہ: إِ أَنْهِول فِي كَهَا كَرْفِر ما يارسول الله ص الدينام في اكد الشَّرَقُ يعني آخرى ما وي امير الموثين حفرت الله في في

ا اس چیل حدیث کوالیک مزید شرف میرجمی حاصل ہے کہ اس کی ساری روایتوں کا سلسلہ جا کر ا حضرت علی پرختم ہوتا ہے۔

## النس الخابركا المعاينة

الما فليدويدك برابرس

تحریقاً مشہور مصری 'فشنیرہ کے بود ماند و بیدہ''ای کا تربھان ہے۔ حدیث ای تقیقت کا ظہار کر رہی ہے کے ٹیمرور داریت وزنن و تحقیق میں روبیت و مشاہرہ کی برابر می ٹیمل کر سکتی۔ ونیا اگر اس سامنے کی حقیقت کو خیال میں رکھے او کتنی انجھوں ہے تجانت ال جائے۔

## وَبِم الْحَرْبُ خُدُعَةً

اورای سندے )جنگ تورسو کے کا نام ہے۔

قریبہ سے مرادے کہ جس سلسلہ اسناد سے دوادہ یہ انجی اُتی اُتی اُتی ہے ، ای سے بیددایت بھی آئی ہے ،
محدثین متن مدیث کے ساتھ اس کا دُہرانا بھی ہر بار ضرور کی سمجھتے ہیں۔ ترجمہ میں آئیدہ سے
اس کا التزام شدہے گا۔

میں جنگ کسی معاملہ میں حق وناحق کا معیار نہیں۔ بلکہ و نیاجی عام طور ہے جنگیس جو ہوتی ہیں ان میں مقصور چونکہ ہرصورت شخ وکامیا لی ای ہوتی ہے، اس لئے ہرفریق بوری طرح وھو کے

## @ (وَبِهِ) المُسَلِمُ مِنْ أَهُ الْمُسَلِمِ

ایک مسلم دوسرے مسلم کا آئینہ ہے۔

النوع ہر موکن کا دل دوسرے کی طرف ہے آئینہ کی طرح صاف و بے غبار ہونا جاہے۔ اور خامت افغاص سے میچاہیے کدوسرے کا عیب ای کو جنادیں۔

@ (وَيدِم) الْمُستشارِمُؤُتَمُنَ

المن المسلم مشورہ کیا جائے اُسے امانتداری لازم ہے۔

اس على تاكيد إخلاس كى -جوتم سے مشورہ جائے اللہ علوم دل سے دورادراس كے رازول كو

وومرول پر کا برند کرے۔

## (وبم) الدّال على الْخَيرِكَفاعِلِهِ

ترج نيك كام كابتائے والا بھى اس كرنے والے كے برابر ب

سی میں کا بھی اللہ کے الرخیب دینے واللہ اس کی طرف شوق درخیت دلانے والا بھی اللہ سے ہاں اصل فاعل ہے میں اللہ می سیجھے دینے والا نہیں۔ دائل خیر بھی اجر میں فاعل خیر کا شریک و سیم دوگا۔ اسلام خیر بی کا نہیں ، خیر اجما گی کا بھی احرامی ہے۔ حریص ہے۔

( وَيِهِ) إِسْتَعِينُواعَلَى الْحَوَلَجُ بِالْكِتَ مَانِ

مرجم ضرورتول من مددجا موچها كر

انسان اپنی ضرورتوں شل دومرول کی مدد کا مختاج رجتا ہی ہے، جاہے کہ یمل استعانت چیکے جیکے انسان اپنی ضرورتوں شل دومرول کی مدد کا مختاج رہے، کدائی ہے، جاہول کودراندازی کا موقع جیکے جیکے جاری رکھے، بلاضرورت اس کا چرچاند کرتا ہجرے، کدائی سے مخالفوں کودراندازی کا موقع میں جائے گا۔

رجي دوزن سي پوآد سے چوہارے ای سے سی۔

المحمل ا

( (وَبِهِ) الدُّنياسِجُن الْمُؤْمِنِ ( وَبِهِ) الدُّنياسِجُن الْمُؤْمِنِ وَجَنَّتُ الْحَافِدِ

رجي دنياقيدخانه ٢٠٠٥ كااورجنت ٢٠ افرك

-TooBaa\_Research=Eit



مرائيس ما رئيس كسى موكن كوكدوه چهور سايخ بهانى كوتمن دن سيزياده

ر سنوی معاملات میں آبی میں رئی تینی رہائیک امرطبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب میرے کہ بیمال تک او مضا نقد نہیں کہ آبیکہ مسلمان دوسرے من بیمیسر لے۔

اس سے بول چال، صاحب ملامت ترک کر دے۔ لیکن اس طبعی اشتقال و بیجان کی بھی ایک محدود مدت ہوتی ہے۔

مدت ہوتی ہے۔ بیٹ ہوکہ یہ میمینوں، بیمول جاری رہے۔ بس اسے تین دن میں فتم ہوجانا چاہے۔

وئیا کے دانا ترین اشان ادر سب سے بڑے تھیم فطرت نے اس فیصلہ میں کہیں رعا تیں دونوں فریقوں کی درک اور ساتھ بی اس ناراضی پرقید بھی عاکم کر ایک فیل میں اور ساتھ بی اس ناراضی پرقید بھی عاکم کر دی ہوئیوں کی درکھ لیں! ناراض ہونے کی بھی اجازت دیدی اور ساتھ بی اُس ناراضی پرقید بھی عاکم کر دی ۔ دریا ہے دریا تا میں فریق بھی مائے کر دی ۔ حدیث میں فریق بائی کی درجہ بھی مائے کر دی ۔ حدیث میں فریق بائی کی درجہ بھی مائے کر دی ۔ حدیث میں فریق بائی کے لئے لفظ دیجائی (اُنِ کا کی درجہ بھی مائے ہے۔

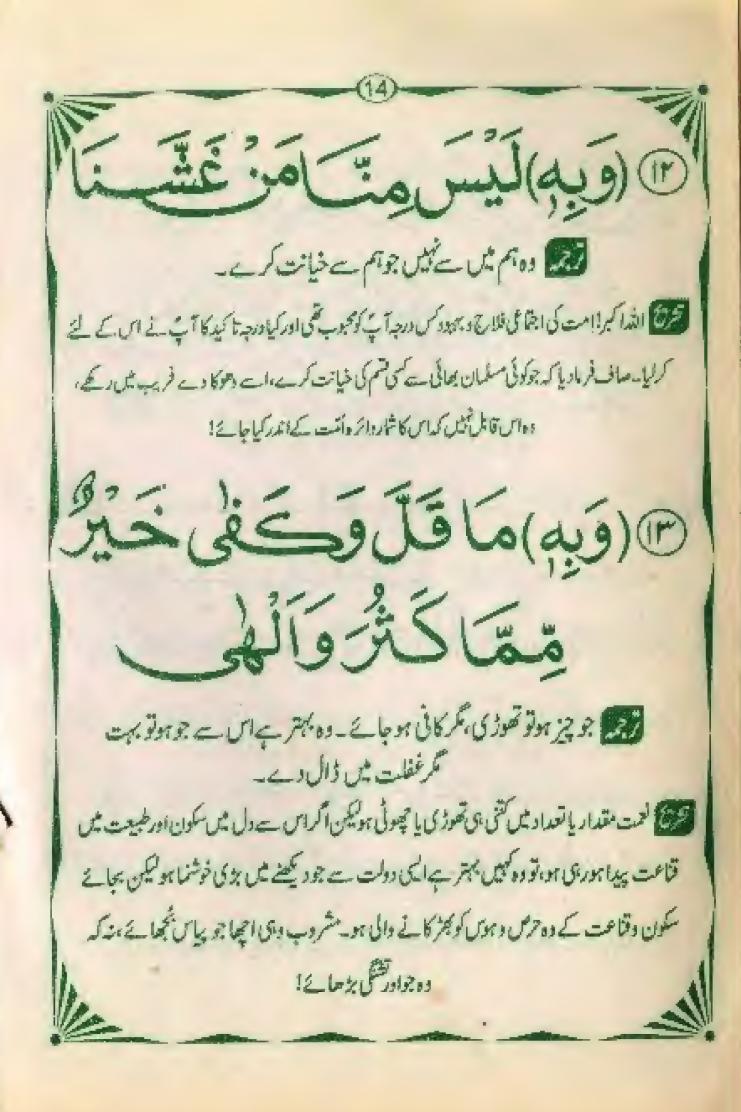

# ( وَبِهِ ) الرّاجِعُ فِي هِبَيّهِ كَالرّاجِعِ فَي هِبَيّهِ كَالرّاجِعِ ( وَبِهِ ) الرّاجِعِ فَي هِبَيّهِ كَالرّاجِعِ

فِي قَيْمِهِ

وى بونى چيز كا چير لينے والا ايا ہے جيسے اپنى قے كوچا ب جانے والا۔

طبى كرامت كى كيى في اورمور تصوير ميني وى بـ

# ٠ (وَبِهِ) ٱلْبَارَءُ مُوكِّلُ بِالْمُنْطِقِ

رج مصيبت تومقرة ب بولني ير-

و نیاش زیاده تر آفتین نتیجه و تی بین یاده کوئی ، غلط کوئی ، نفول کوئی کا۔ انسان اگرا پی زبان قابو

میں رکھنا سیکھ لے تو کتنی مصیبتوں ، فکروں اور رجمثوں سے نجات پاسکتا ہے ..

حضرت تعانوی ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ بزرگوں نے تین باتی الل طریق کے لئے لازی رکھی میں ایک کم کھانا، دوسرے کم سونا، تیسرے کم بولنا لیکن میں نے تجربہ سے پایا ہے کہ اس داہ

كے لئے اہم ترين ہدايت كم يولنے كى ب- بہلى دو چيزول ميں ب احتياطى والتم پشتم چل جاتى

ے لیکن زیادہ کوئی کا فتدایا ہے جوز برقا کی کا کام دیتا ہے۔

احادیث نیوی زبان کے فاتوں سے جری پڑی جیں۔ اور امام غزال وغیرہ نے اس پینسیل سے تکھاہے۔

## النَّاسُكَاسُكَاسُكَاسُانِ الْمُشْطِ

انسانوں کی مثال کنگھی دندانوں کی ہے۔

یعیٰ جس طرح چنددندانوں کے نوٹ جانے سے پوری تھی ناتھی ہوجاتی ہے۔ چندلوکوں کے راہ نساد پر پڑ جانے سے پورامعاشرہ انسانی داخ دار ہوجاتا ہے۔

٤ (وَبِهِ) الْفِلَى غِنَى الْنَّفْسِ

و نگرى تودل كى تونگرى ب

تری سعدی کامقونه و تو تحری بدل است نه بهال "شایدای مدیث سرتا پا حقیقت کا ترجمه بهدی سعدی کامقونه و تحریب در ادرانسانی تجربات کابیا یک خلاصه با نجوز ب





اوشاہوں کے عفوے ملک کی بقائے۔

سلطنت کے قیام واستحکام میں برواد خل فرمانر وا کے علم وقبل اور درگز رکو ہوتا ہے۔ بادشاہ آگر بات بات مرضعتہ کرنے کے تورعایا تیا واور ملک ویران یا باغی ہو کرر ہے۔

المرومة من اكته

ادى اى كى ماتھ دوگاجى كى ماتھا سے مبت ہے۔

سیکتنا اچمانخد ساری آنت کوتعلیم کردیا میا ب-ایرار دصالحین کے ساتھ اگر دشتہ مجبت قائم کر او توان کی معتب درفانت کی دولت خود بی تصیب ہوجائے گی اور ساری قلوق کی مجبت سے اثرف وافضل محبت

تورسول الله صلى الله عليه وسلم كى عبت ب-

جس فخص نے اپنی حقیقت بیچان کی وہ بر باوند ہوا۔

ور این حقیقت پہیان لیناانسان کے لئے بہت بری احت ہے جوانانیت کے مفالفوں سے نکل آیا اور جس نے اپنی کزوریاں پہلان لیس وہ انٹا واللہ فریٹ سے محفوظ رہے گا۔اور عرفالز نفس ہے عرفان فق كى راه كمل جائے كى۔ بركوں نے اى لئے تو كيا ہے ك مَنْ عَدِفَ مَفْسَة مُقَدُّعَرِفَ رَبَّة -خُودشَّةُ كَاوْر الِيسبِ طُواشَّنَا كَاكار

٠٠ (وَيِم) ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ لِلْحَجُرُ

الكالورت كالحديد امكار (مرد) كالحرب

اولادا کر ناجائز ہے تواس کی مان بن اس کی مالک جوگی، حرام کار باپ کواس پر پکر بھی حل ماس ند جوگا





اس بنده کا بھی جو واسطه اور طاہری ذریعیاس انعام وقعت کا ہوا ہے۔ آبسی خوشگوار تعلقات کا کتنا امپیا نسخهاس ہدایت سے ہاتھ آجا تاہے۔

## الآ (وَبِدِ) حَبُّكَ الشَّيْ يَعُمِي وَيُصِبِّ

کے مجت کسی چیز کی تجھے اندھااور بہراکردیتی ہے۔

ترین جذبہ محبت حقیقت شنای کے لئے ایک تجاب بمن جاتا ہے۔ جہاں کسی چیز کی الفت و محبت ول پر غالب ہم محبال کا کوئی عیب محسوں تمیں ہوتا۔

(وَيِدٍ) جُبِلَتِ الْقُلُونُ عَلَى حُبِمَنَ اَحْسَنَ الْيُهَا وَيُغْضِ مَنْ اَسَاءً الْيَهَكَ

ر الول كى خلقت من اليك بمولى ب كد بعلائى كرف والے كے ساتھ المعيں معبت بيدا ہوجاتی ہوائى كرف والے كے ساتھ وشنى۔

تراث کی طرف دل کا تھنچا اور موذی کی طرف سے دل کا بہث جانا انسان کی سرشت و جہلت میں داخل ہے۔ انسیاتی حقیقیں تو حدیث نبوی میں بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہیں، انھیں کی ایک مثال پی حقیقت

oobaa-kesearch-Libra



الله (وَبِهِ) إِذَا جَاءُكُوْ تَحَرِيبُهُ الْحَاءُكُوْ تَحَرِيبُهُ الْحَاءُكُوْ تَحَرِيبُهُ الْحَاءُكُو تَحَرِيبُهُ اللهُ الل

رور جب تبهارے پاس کی جماعت کاسردارآ ئے تواس کی تعظیم کرو۔

ال کے جمل کی آفرہ میں مورت اور میں ہے۔ کہ اگر اس کا ذکر تیس بلکہ غیروں کا ذکر ہے، کہ اگر اس کا تعرف کی اور کا تعرف کو تعرف کا تعرف کی میں اس کے جمل کی تو اس کا تعرف کا تعرف کو تھی ہے اس کے جمل کی تعرف اس کا اس کا تعرف کو تا ہے۔ کہ تعرف کا تعرف کو تا ہے تھی ہے۔ کہ تعرف کو تا ہے کہ تعرف کا تعرف کو تا ہے۔ کہ تعرف کا تا ہے۔ کہ تعرف کا تا کہ اس کا اکرام کروے عام بشری جذبات کی بھی کتی رعایتیں جارے نی اُئی نے دکھ لی تیں۔

( فَرِم ) الْيَمِينُ الْفَ اجِرَةُ تَدَعُ الْيَعِينُ الْفَ اجِرَةُ تَدَعُ الْيَمِينُ الْفَ اجِرَةُ تَدَعُ الْيَكِمِينُ الْفَ اجْرَةُ تَدَعُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

م جمولی شم مکول کوا جاڑ ڈالتی ہے۔

ور المراق میں جمولی تھم کا رواج جل پڑتا ہے معاملات میں جموٹی کواہیاں چلے گئی ہیں اور عدالتوں میں بڑے جس قوم بل جموٹے کواہول کے بیان پر صاور ہونے گئے ہیں ،اس قوم کا کردار

شریفول کا ٹیس رڈیلول کا بین جاتا ہے، اس کی اخلاق بنیادیں اندری اندر کھو کھلی ہو جاتی ہیں۔ اور آخر کار وہ تو م تباہ اس ہو کررہتی ہے۔

## اس (وَيِدٍ) مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِدٍ فَهُوَ شَهِيدًا

رج جوابے مال کی حفاظت میں ماراجائے وہ بھی شہید ہے

النوان ما الله المنان ما لك سباس كى حفاظت كا أنت ويدا قل تب بيسي البينة وطن و ملك كى حفاظت كا أنت ويدا قل تل سب بيسي البين وطن و ملك كى حفاظت كا أنت ويدا قل تب كم البين مظلوم كوجمي جوحفاظت المناف المناف كالمناف المناف المناف

## ال (وَبِم) الْاعَمَالُ بِالنِّيةِ

ر اعمال كادارد مدارست يرب\_

# العَوْمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُهُمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللْمُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ وَمِ خَادِمُ اللَّهُ وَمِ مِنْ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلِ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمِّ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمُ اللْمُعُمِّ مُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمِّ مِنْ

رج قوم كامردارتواس كاخادم موتاب\_

ور اردارون، بیشواون، بیشواون، فرمان رواون، بادشامون کے لئے ہے۔ مام ومردار مولے

کے تو معنی تی بیر بین کدوہ مخص اپنانسب العین اپنی توم کی خدمت بنائے ہوئے ہے۔ اپنی سرواری اگر

قائم ركهنا بي وبس قوم كى خدمت يس ككرب

١٠٠٥ (وَيِم) خَيْرًا لأُمُورِ الْوَسطَها

ر اس المان ا

يعى معنى من اعتدال دمياندروي، نه كي نه زيادتي، ندا فراط ند تفريط، نه زياده گري،

ند زیاده رُی-

# (عَرِيم) اللَّهُ عَرَبَارِكُ فِي اُمْتَ عَيِّي فِي اللَّهُ عَرَبَارِكُ فِي اُمْتَ عَيْ يُقِي اللَّهُ عَرَبَارِكُ فِي اُمْتَ عَيْ يُقِي اللَّهُ عَرَبَارِكُ فِي اللَّهُ عَرَبَارِكُ فِي اللَّهُ عَمَا يَوْعَ الْخَصِيسِ. فَكُورُ هَا يَوْعَ الْخَصِيسِ.

رج البي ميري أمت كوبركت دے جعرات كى سى كے سفريس -

تعرف ہفتہ میں جھد کا دن تو مبارک ہے ہی۔ رسول کر پم صلی اللہ علیہ دسلم نے اسی کے متصل دن جعرات کے بھورات کے بھی بایرکت ہونے کی دعاً اپنی اُمت کے جی میں قرمادی ہے۔

## @ (وَبِهِ) كَادَ الْفَقُرَانَ يَكُونَ كُفْلًا

رجم تريب كمفلسى كفرتك بني جائد

الكرت المعنى المندناية والمعنى التوحديث مين خود براى فضيلت آئى ہے، اور اشخضور سلى الله عليه وسلم نے مسكين ای زندگی اختيار رکھی اليمن اس كے بيد معنی نيس كرآ پ نے آمت كے ہر طبقہ كے لئے برحال ميں فقر علی كو پندكيا۔ بلكه ساتھ ای فطرت بشری كروسرے ببلووں پر نظر دكاكر بيجی ارشاد فرمايا ہے كہ فقر بعض دفعہ بندہ كے لئے نا قابل برواشت بوكرات حد كفرتك بينجاد بناہے۔ نظام اسلام كا ندر مجائش مالداری وقعہ بندہ كے لئے نا قابل برواشت بوكرات حد كفرتك بينجاد بناہے۔ نظام اسلام كا ندر مجائش مالداری وقعہ بندہ كے لئے نا قابل برواشت بوكرات حد كفرتك بينجاد بناہے۔ نظام اسلام كا ندر مجائش مالداری وقعہ بندہ كے لئے نا قابل برواشت بوكرات حد كفرتك بينجاد بناہے۔ نظام اسلام كا ندر مجائي مالداری وقعہ بندہ كے لئے نا قابل برواشت بوكرات ميں رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك

آ پی کھوں کے سامنے جس طرح ابوؤ ڑاور ابو ہریرہ ہوئے ہیں، عثان عی اور عبدالرحمن ان عوف اور طلحہ و زیر مجمی ہوئے ہیں۔

## ا (وَيِم) اَلسَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ

مرجم سفر بھی مصیبت کی ایک فتم ہے۔

ترق آپ کے معاصرین کے زمانے میں سفر کا ایک مصیبت ہونا تو ظاہرای تھا۔ اب جب اتنی سہولتیں بہم پانچ کئی ہیں، سفر بھی حصر کی آسائٹوں اور راحتوں کا مقابلہ نیس کرسکتا۔ اپنے معمولات میں پچھونہ پچھ فرق آجانا تو بہر حال ناگزیہے۔

## المَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ وَيِدٍ) المُحَالِسُ بِالأَمَانَةِ

رج مجلس قائم رائی بین امانت --

توقع کسی کاراز فشاہ ہونے دینا ، مجلس کی بات مجلس ہی تک محدود رکھنا تو پہلا قدم مجلس ، اجماعی زندگی کا ہے۔

TooBaa-Research-Libra

[AF-965]

الله (ويد) خَيْرًالزّادِالتَّقَوْدِ

الجم بمرين وشريدير كارى بـ

تری سنر کے سلسلے میں تو یک والک آیت قرآن کا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اے عام کر کے بتادیا کد پر بینز گاری ال کی فعت ہے۔ جوسنو زندگی کے برشعبہ میں بہترین زادراہ کا کام دے عتی ہے۔

صلى الله تعكى على حَدْرِ خَلْقِه مُحْتَمَدٍ وَاللهِ وَاصْحَالِهِ آجْمَعِيْنَ الله كارحمت نازل موبهترين خلائق محرد اورا ب كال واصحاب سب پر

بَلَغُ الْعُلَى بَكُمَالِهِ كَشْفَ الدُّجِي بِجَمَالِهِ

خَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُوا عَلَيْهِ وَالله